(66)

## ہر کام میں استقلال سے کام لینا جائے (فرمودہ ۹۰ متبر ۱۹۳۲ء بمقام ذاہوزی)

تشهدو تعوذ اورسورة قائحه كي تلاوت كے بعد فرمایا: -

اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کے لئے ایک نمونہ ہیں اور حسن کامل در حقیقت ذات الئی ہیں ہی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس کو نظراند از کر کے ہم نیکی کی کوئی تعریف کر ہی نہیں کئے۔ خد العالیٰ کو چھوڑتے ہوئے دنیا نے نیکی کی تعریف کرناچاہی لیکن قطعاً کامیاب نہ ہو سکی اور یہ راہ اختیار کرنے والوں نے مونہ کی کھائی۔ بعض نے کھا نیکی وہ ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو ' عالا نکہ کسی کام کا فطرت انسانی کے مطابق ہو نا ایسی اصطلاح ہے جس کی کوئی بھی مطابق ہو ' عالا نکہ کسی کام کا فطرت انسانی کے مطابق ہو نا ایسی اصطلاح ہے جس کی کوئی بھی قرار دے گا۔ ایک جینی ہے دریافت کرو کہ وشت کھانا کیسا ہے تو وہ رام رام کتا ہواا سے پاپ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے لیکن گوشت ہی کہ متعلق کسی مسلمان سے پوچھ کردیکھو تو معلوم ہو گا کوشت کے متعلق محمل انسان کی فطرت کے فیصلہ کو چیش کرنا درست نہیں ہو سکتا ہی اور بدی کے متعلق محمل انسان کی فطرت کے فیصلہ کو چیش کرنا درست نہیں ہو سکتا ہی نہیں رکھ سکتی۔ بعض لوگ بیس جو یہ ہی کہ فطرت کے فیصلہ کو چیش کرنا درست نہیں ہو۔ لیکن اسے بھی ہم کیو تکر درست کہ سکتے ہیں جس سے زیادہ فا کدہ حاصل ہو۔ لیکن اسے بھی ہم کیو تکر درست کہ سکتے ہیں جس کی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض کام فا کدہ مند معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً نہ صرف ہیں جب کی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض کام فا کدہ مند معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً نہ صرف ہو کے بیاں اشایا گیاموقع مل جائے کہ اٹھانے والے کاسامان جو ری

کرے۔ اب بظاہر اس شخص کا جس کا مال پہلے جڑا یا گیا' اس میں فائدہ ہے کہ دو سرے کا مال اٹھالے اور پولیس میں رپورٹ وغیرہ دینے کی زحمت میں نہ بڑے کیونکہ آگر رپورٹ کرے گاتو پھرا سے عدالت میں بھی جانا بڑے گا۔ و کیل کرنا ہو گا۔ اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے۔ کیکن چوری کے طریق سے مال حاصل کر کے وہ زیادہ فائدہ میں رہ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس طریق کو ہم بری بھتے ہیں اور جس میں صعوبت اور تکلیف برداشت کرناپڑتی ہے وہ صحیح طریق عمل ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نیکی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ فائدہ سب سے زیادہ لو گوں کو ہو۔ لیکن یہ بھی غلط ہے مثلاً دیکھو جب حضرت مسے علیہ السلام مبعوث ہوئے تو وہ اکیلے تھے' کثرت یہود کی تھی۔ اور اس کثرت کا فائدہ اس میں تھا کہ حضرت مسے علیہ السلام کو قتل کردے۔ بے شک کما جاسکتا ہے کہ آئندہ نسلوں کافائدہ اسی میں تھاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ رکھاجا بالیکن سوال بیہ نہیں کہ آئندہ نسلوں کافائدہ نمس میں ہے بلکہ کوئی کام اس اصل کے ماتحت توسمی مخص کے لئے نیکی تب بے گاجب وہ خوداس کے لئے سود مند ہو۔غرض دنیا خداتعالی ہے علیحدہ ہو کرنیکی کی تعریف تک نہیں کرسکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس نے ایسے تمام جھڑوں کا فیصلہ کردیا ہے۔اور سجی اور اصل بات یم ہے کہ جب انہان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے علیدہ ہو جاتا ہے تو نیکی ویدی کا کوئی معیار اس کے لئے رہتاہی نہیں۔اور پیر بھی ہتی باری تعالیٰ پر ایک بڑی اور زبردست دلیل ہے۔ آج دنیامیں وہ اوگ بھی بستے ہیں جنہیں دنیاو ہم ہی وہم نظر آتی ہے۔ سب سے یقینی چزانسان کا آیناوجو د ہے۔ لیکن سوفسطائیوں نے اسے بھی وہم ہی قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سوفسطائیوں کے گروہ کا ایک شخص کسی باد شاہ کے دربار میں گیااور وہاں جاکر کہنے لگا کہ اس دنیا کا کوئی حقیقی وجود سمجھنا محض ایک وہم ہے۔ در حقیقت جو کچھ نظر آ تا ہے' ہمارے اپنے خیال کا نتیجہ ہے ورنہ ایسی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ باد شاہ کو جو سو جھی تو اس نے ایک مت ہاتھی کو ایک بوے کمرہ میں بند کر دیا اور اس شخص ہے کما کہ اس کمرہ کے اندر واؤ-جب وہ مخص اندر گیاتومت با تھی کور کھے کر بھاگا- بادشاہ نے کہامیاں بھا گتے کیوں ہویہ ہاتھی تو محض وہم ہی وہم ہے 'حقیقت میں کچھ نہیں۔ اس وقت باد شاہ کو خیال تھا کہ میں نے اب اے خوب قابو کیا ہے اور اس کاسوف ور مرا کا دھرارہ جائے گا۔ لیکن وہ بھی کچھ ایسا کیا نہیں تھا۔ اس نے جو اب دیا باد شاہ سلامت بھا گنا کون ہے میرا بھا گنا جو آپ کو نظر آ رہاہے 'یہ وہم ہی وہم ہے۔ اس طرح پھر بات و ہیں کی و ہیں آر ہی۔ خیر سوفسطائیوں کا خیال تو بے د قوفی اور حماقت ہے کیکن اس میں بھی

کچھ شک نہیں کہ اگر ذات الی کو پچ میں ہے نکال دیا جائے تو پھرایک ہے بھی دنیا میں ایسی نہیں رہتی جس کے متعلق قطعیت کا دعویٰ کیا جاسکے اور کہا جاسکے کہ بقینی ہے۔ ہاں جب یہ بقین کرلیا جائے کہ کوئی علیم کل جس ہے جو صفات کا لمہ رکھتی ہے 'جو ازلی ابدی ہے تو پھر ہماری ہر چیز بقینی بن جاتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب حقیقت اشیاء کے تعلق میں اس ذات کا ل کی طرف مرافعہ لے جائیں جو تمام اشیاء کی خالق ہے اور وہ ہمیں بتلائے کہ اس میں حقیقت ہے تو وہ چیز متحقق ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کی حقافیت کا علم ایک کا مل علیم و خبیر جستی نے ہمیں دیا۔

الهام اللی کے بعد تحقیق اشیاء کا ایک ذریعہ عقل بھی ہے لیکن عقل ہیشہ صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکتی - علاء اور محققین نے عقل کے بتائج کو غیریقینی قرار دیا ہے - اس صورت میں جب اشیاء کی تحقیقاتوں کی تمام بنیاد عقل پر رکھی جائے اور عقل غلطی کر سکتی ہے تو اس طرح تمام علوم ظنی اور شکی ہوجا کیں ہوجا کیں گے اور شک سے آگے ان کی حیثیت نہیں بڑھ سکے گی ۔ لیکن اگر حقیقت اشیاء کے لئے صفات اللیہ کو اصل منبع بنایا جائے تو خد اتعالی کی صفات ہمارے لئے بقینی طور پر دلیلِ راہ بن سکتی ہیں ۔

اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے ایک صفت کہ آلغکمیْن کی بھی ہے۔ کہ آلغکمیْن کے یہ معنی ہیں کہ وہ ہتی جس کے کاموں میں و قفہ نہ پڑے کیو نکہ ر بوہیت کے کاموں میں اگر ایک منٹ کے لئے بھی و قفہ پڑ جائے یا ایک منٹ کے لا کھویں حصہ کا بھی التواء ہو جائے تو ربوہیت ربوہیت نہیں رہتی اور شدید نقص پیدا ہو جائے۔ غرض صفات اللیہ میں ہے ایک صفت استقلال کال کی بھی ہے۔ میں نے استقلال کالفظ بولا ہے جو اپنے عام مفہوم کے لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بولا جاسکتا۔ جب بھی ذات باری کے لئے اس کا استعال ہو گا اضافت کے ساتھ ہی ہوگا۔ لیکن سمجھانے کے لئے استعال کر تا ہوں۔ غرض ایبااستقلال جس میں کوئی نقص نہ ہو جس میں سکتا ہے۔ کہ استعال کر تا ہوں۔ غرض ایبااستقلال جس میں کوئی نقص نہ ہو جس میں سکتا ہے۔ کہ ان گنت حصہ کے لئے بھی التواء نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ یہی صفت جب کی صفت جب کئی صفت ہو جائے گئے کے کام کریں گے لیکن بہت جلد ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ نمازیں پڑھیں گے عورت سے دی گئی ہے الیکن پر صین شروع کردیں گے۔ افلاق فاضلہ دکھا ئیں گے لیکن پھر سستی شروع کردیں گے۔ افلاق فاضلہ دکھا ئیں گے لیکن پھر سائل کی طرف میلان شروع کی کئی ہو جائے گا۔ قوی خد مت میں معروف ہوں گے پھر ففلت ہو جائے گا۔ چندے دیں گے لیکن ہو جائے گا۔ چوی خد مت میں معروف ہوں گے پھر ففلت ہو جائے گا۔ چوب کے ۔ چندے دیں گے لیکن ہو جائے گا۔ چوب کے گئی کی کام کریں گے۔ افلاق فاضلہ دکھا گیں گے کیکن پھر سائل کی طرف میلان شروع کیکن ہو جائے گا۔ قوی خد مت میں معروف ہوں گے پھر ففلت ہو جائے گا۔ چوبی خد دے دیں گے لیکن

جلدى بى با قاعده ادائيكى فراموش بوجائى.

خرض کی کام کو بھی مسلسل جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ بہت ی قربانیاں کر کے بھی ان فوائد ہے محروم رہ جاتے ہیں جو ان قربانیوں کے بتیجہ میں انہیں ملنے چاہئیں۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں ، قوی خدمات میں اپناو قات خرچ کرتے ہیں ، چندے دیتے ہیں لکین انعام ملنے سے پہلے ہی غافل ہو کر انعام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ غرض ان کی مثال الکّبی نقضنَتُ غُوْلَ لَها کی ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے تحل کو اس وقت چھو ژدیتے ہیں جب نتیجہ نگلنے والا ہو تا کے ذاکر وہ پچھ اور صبر کرتے یمال تک کہ انہیں انعام مل جا باقو پھر انہیں استقلال قائم رکھنے کے لئے زیادہ جدو جمد نہ کرنا پڑتی کیو نکہ پھرا ہتقلال بہت صد تک خود بخو دبید اموجا تا ہے۔ و نیا ہیں ہی و کیے لوجس محض کو ماہ بماہ سخواہ مل جاتی ہو اور ہر طرح آ رام میں ہو 'کیاوہ نو کری چھو ڑ دیا کہ تا و کیے لئے استقلالی اسی وجہ سے پیدا ہو تی ہے کہ کوئی آ دمی انعام ماصل کرنے سے پہلے ہی اپنے انعام کو جھو ڈ دے۔ لیکن اگر کسی کو اس کے کام کا انعام مل جاتے تو پھروہ اسے نہیں چھو ڈ دے گاسوائے جھو ڈ دے۔ لیکن اگر کسی کو اس کے کام کا انعام مل جاتے تو پھروہ اسے نہیں چھو ڈ دے گاسوائے الی صورت کے کہ وہ بالکل ہی کم ہمت اور نگم ہو۔

الی انعام کے متعلق ایک اور اصل بھی ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں اگر بچھ عرصہ کام کرنے کے بعد آئندہ کام کرنابند کردیا جائے تو کئے ہوئے کام کی قو مزدوری مل جائے گی 'ہاں آئندہ کوئی انعام شہیں ملے گا۔ لیکن اللی انعامت کا یہ طریق نہیں بلکہ اس میں جتنا کام کرو گے اس سے بڑھ کر انعامات بند ہو جائیں انعامات بند ہو جائیں گے بلکہ پہلے انعام بھی چھن جائیں گے۔ اللہ تعالی کے تمام انعامات کی بھی کیفیت ہے۔ علم بی کو لیے انعام ایسا ہے کہ جب تک اسے حاصل کرتے رہو 'اس میں کوشاں رہویہ بڑھتار ہتا ہے لیو۔ یہ اللی انعام اس کے جب تک اسے حاصل کرتے رہو 'اس میں کوشاں رہویہ بڑھتار ہتا ہو جائی بلکہ پہلا حاصل شدہ بھی ضائع ہو جائوں جس کے۔ اللہ کام کہ آئندہ کی ترقی رک جائے گی بلکہ پہلا حاصل شدہ بھی ضائع ہو جاؤوہ ہو جائی انعام اس کیفیت کے حال ہوتے ہیں کہ انہیں جتنا چاہو بڑھاتے چلے جاؤوہ جائیں گئی حصول بند کردو' پہلے بھی چھن جائیں۔ بھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن جمال کو جھی ہاتھ سے نہیں دیتا چاہئے۔ اگر کوئی انسان کی جائیں کو شروع کرنے کے بعد استقلال کو بھی ہاتھ سے نہیں دیتا چاہئے۔ اگر کوئی انسان کی وقت یہ خیال کرتا ہے کہ میں آئندہ اپنی کو شش بند کردوں اور کوئی کام نہ کروں تو اس کا بی

مطلب ہو گاکہ وہ چاہتا ہے میں بیار ہو جاؤں' میرے جذبات پژ مُردہ ہو جائیں اور میرے دل میں کام کی خواہش نہ رہے کیونکہ کام سے جی چُرانے کے معنی ہی طبیعت کی خرابی اور بیاری کے ہوتے ہیں اور کام نہ کرنے کاخیال ہی مرض کی دجہ سے پیدا ہو تاہے۔ غرض کام سے بے دلی اور تفریاری اور مرض کی علامت ہے۔ اس کے مقابلہ میں سچااور اصل انعام میں ہواکہ انسان کے اندر کام کی خواہش باقی رہے اور جب تک کام کی خواہش رہتی ہے دل میں اُمنگیں ولولے اور جذبات بھی اٹھتے رہتے ہیں۔اور جب کام کی خواہش نہیں رہتی 'دل بھی پژ مُردہ ہو جا تاہے۔ بعض لوگ مرنے کے بعد زندگی کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہاں کوئی کام نہیں ہو گالیکن اس زندگی کے متعلق بیہ سمجھنا کہ اس میں کوئی کام نہیں کرناپڑے گا'ا نتهاء درجہ کی بے و قونی اور سخت درجہ کی حماقت ہے۔ وہاں تو یمال ہے بھی زیادہ کام ہو گالیکن نہ ایبا کام جو تکلیف کاموجب ہوا در مصیبت معلوم دے ہلکہ اس کام کے کرنے سے بشاشت پیدا ہو گی اور بردھتے ہوئے جذبات کے ساتھ وہاں کام ہو گا کیونکہ وہاں کوئی بیاری کوئی مرض کوئی یژ مُردگی نہیں ہوگی۔ غرض عدم استقلال بہاری کی علامت ہے۔ دنیا میں بھی اس کے بدنتائج نکلتے ہیں لیکن جیساکہ میں نے بتلایا دین میں تو اس کی خرابی بہت ہی زیادہ ہے۔ پس میں اپنے دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ استقلال کی صفت اینے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں ۔اللہ تعالی کااینے بندوں کے ساتھ ہی سلوک ہے کہ جتنا جتنا اس کابندہ کہ بُ الْمعلَمِيْنَ کی صفت اختیار کر ناچلاجائے گا'اتناہی خدااس ك لئة دَبُّ الْعُلَمِيْنَ بِخ كا- جتنا كوئى رحيم بن كالتابى ده اس كے لئے رحيم بن كاجتنا كوئى ر حمٰن بنے گاا تناہی اس کے لئے اس کی صفت رحمانیت پردھتی چلی جائے گی۔اور بند و جتنی ما ککیت کی صفت اینے اندرپیدا کرے گااتناہی خدا تعالیٰ کی ما کلیت کاسلوک ترقی کر ناچلا جائے گا۔ پس عبادات 'معاملات اور سلسلہ کے لئے قربانیوں کے کرنے میں ترقی کرتے جاؤ۔ لیکن اگر ترقی نہیں كريكة توكم سے كم جو كام شروع كرويا شروع كرچكے ہو 'اس ميں استقلال كے ساتھ قائم رہو-مومن کا کم سے کم درجہ میہ ہے کہ وہ تنزل نہ کرے اور اگر بڑھ نہیں سکتاتوا یک جگہ ٹھمراتو رہے۔ ادر اگر وہ ایساکرے گااور صبرہے کام لے گانویقیناوہ انعام بھی حاصل کرے گااور جب انعام حاصل ہونے شروع ہوجا کیں گے تو پھراہے استقلال اور صبر کی تلقین کی بھی ضرورت نہیں رہے گی' بلکہ وہ دو سروں کو نصیحت اور وعظ کرے گا کہ نیلی کے کام کرو'ان پر مداومت اختیار کرو-اس طرح کرنے سے تہیں بھی انعام ملیں گے جس طرح مجھے ملے۔

الله تعالیٰ ہماری جماعت کو اپنی صفات کا کامل مظهر بینے کی توفیق عطاء فرمائے اور ان راہوں پر چلائے جس پر چلنا اس کی خوشنودی کا باعث ہو اور ایسے مقام پر ہمیں کھڑا کرے جمال اس کے انعامات ہمارے لئے بڑھتے ہی جائیں۔

(الفضل ٢٩- تنمبر١٩٣٢ء)

ل النحل: ٩٣